

المُؤْلُطُ الْإِلَىٰ كَلَّاتِ فِالْمِثْرِ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمِؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤ



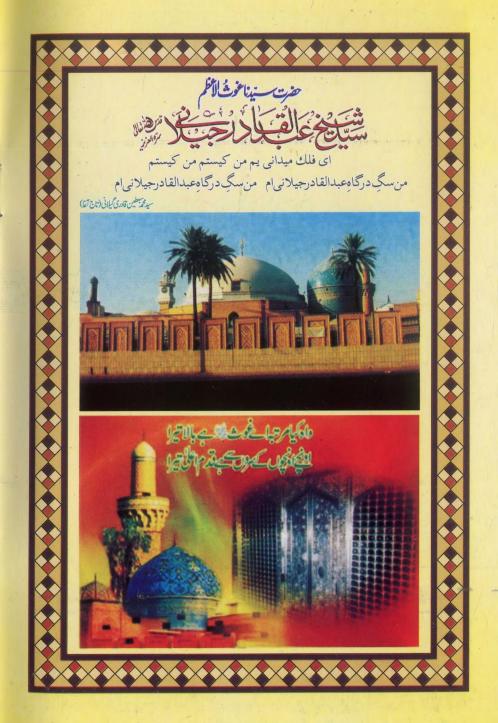

## برائے ایصال تواب

والدكرامي

مرشد کامل، جامع شریعت وطریقت، قطب عالم، امیرالعصر حضرت علامه سیدمحمدامیرشاه قادری گیلانی رحمة الله علیه

9

والده ما جده سير محمد بعطين قادرى گيلانی (تاج آغا) کوچه آقه پيرجان، يکه توت، پشاور شهر-

## جمله حقوق تجن شاه محمر غوث اكيثري محفوظ ميں

نام كتاب: قَدَمِى هانِه عَلَىٰ رَقْبَةِ كُلِّ وَلِیُّ الله معنفه: حضرت شاه عبد الحق محدث و الوى رحمت الله علیه

مترجم: حضرت علامها قبال احمد فاروقی (ایم اے)

گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت ان

از

حضرت علامه مفتى خليل الرحمٰن قا درى گلوز ئى رحمت الله عليه

ليع: رضوان پر نظرز دُه عکی تعل بندی پشاورشهر-

11/50

ناشر: شاه محم غوث اكيثري يكه توت بشاورشهر

س اشاعت: ٤ ربيع الثاني ١٣٣٨ إه بمطابق ١٨ فروري ١٠٠٠ ع

تعداد: تنين ہزار

## ببش لفظ

دينِ اسلام اورتعليمات بينمبراسلام سيم كتبلغ واشاعت مي صحابه كرام الله کے بعد جن پاک باز اور قدوی صفات ہستیوں نے نہایت اہم اور عہد سماز کردارادا کیا ہےوہ جماعت اولیاءاللہ کی ہے۔ یہی وہ نفوس قد سیہ ہیں جن کی بدولت دینِ اسلام اپنی اصل شکل میں مکمل طور پر ہم تک پہنچا ہے اور آج ہم مسلمان کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ یہی علوم ومعارف و فیضانِ اللی کے وہ روش اور جگرگاتے چراغ ہیں جن ہے ہمیں صراط متعقیم کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ یہی وہ اعلی اخلاق و کردار سے آ راستہ و پیراستہ شخصیات ہیں جن کے اوصاف جمیدہ اپنا کر ہم ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ سيد وسلطان ادلياءغوث أعظم سيدنا الشيخ ابوجمرحي الدين سيدعبدالقا درانحسني السيني البيلاني ﷺ اي جماعت اولياء كے مقتراء و پيشوا ہيں جن كي سادت، شرافت اور ولايت تمام متقدمين ومتاخرين اوليائے كرام كے نزد كي مسلمه ہے اور جرسلسله كے اوليائے كرام حضور غوث پاك على سے فيضياب ہوكر منصب ولايت پر فائز ہوتے ہيں۔ حضورغوث أعظم عظيه كى سيرت وسوائح اورتعليمات وارشادات برمشمل تصانيف مردور میں مرتب ہوئی ہیں۔زر نظر کتا بح بھی ای مبارک سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو کہ وراصل دواعلی تحقیقی مضامین کامجموعہ۔

به لحاظ ترتیب پہلامضمون حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی ہائیا۔
کی ان گر انگیز و تحقیقی تحاریر کے اقتباسات پرشتمل ہے جنہیں دورحاضر کے ممتاز مصنف و محقق ، علامہ دورال حضرت پیرزادہ اقبال احمد صاحب فاروقی (مدیراعلی ماہنامہ' جہانِ رضا' لاہور) نے اپنے قلم گوہر بارے مرتب فرمایا۔ یہ ضمون حضور غوث اعظم میں ارشاد حقد '' قدمے کی هاند و علی رقبة کُلِ وَلِی الله ما' پرایک مستقل و مبسوط تحقیق ارشاد حقد '' پرایک مستقل و مبسوط تحقیق

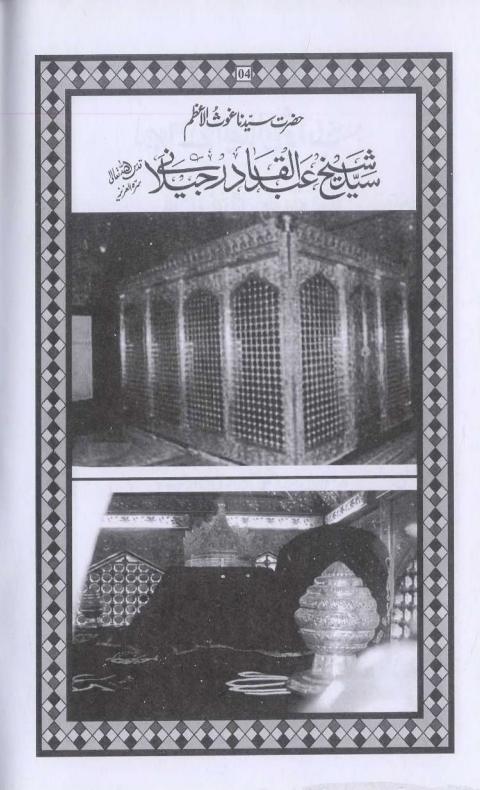

# قَدَمِی هاذِه عَلی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله ط الله ط الله ط الله ط الله عبد الحق محدث و محقق د الوی الله کی نظر میں

### مرتبه:حفزت علامه پیرزاده اقبال احمه صاحب فاروقی (ایم اے)

غوث الثقلين سيد عبدالقادر جيلاني المسامت رسول التيهم مين الي روحاني بلنديون پرجلوه فرما بين جهان تک که کی ولی الله کی رسائی نهين بوتکی \_ تمام اوليا امت کی گردنین آپ کے فضل و کمال کے سامنے بھی بوئی بین \_ آپ کا بيا علان که' ميرا قدم تمام اولياء کی گردن پرے' اين سلم حقيقت ہے جس ہے کی ولی الله نے انکار نہیں کيا بلکہ گردنین جھکا کر آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے حضرت شخ عبدالحق محدث و محقق و بلکہ گردنین جھکا کر آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے حضرت شخ عبدالحق محدث و محقق د بلکہ گردنین جھکا کر آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے حضرت شخ عبدالحق محدث و محقق و بلکہ گردنین جھکا کر آپ کی عظم میں مقام کا ذکر کرتے ہوئے تمام برگزیدہ اولیاء الله کے اعتراف و سلیم کو جمع کر دیا ہے ، چونکہ ان دنوں بعض برخود غلط علماء کر ام اور مشاکخ عظام نے اس مسئلہ پر قبل وقال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل بگانہ مشاکخ عظام نے اس مسئلہ پر قبل وقال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل بگانہ مشاکخ عظام نے اس مسئلہ پر قبل وقال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل بگانہ کے خیالات کوقار کین کی نذر کر دہے ہیں۔

## حضرت شيخ حمادالدباس ولفيا

الثیخ العالم شہاب الدین عمر سہرور دی نے شخ ابوالنجیب عبدالقا ہر سہرور دی دائیا ہے کی روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک دن شخ حماد دباس دائیا ہے باس بیشا تھا۔ اس مجلس میں سیدنا عبدالقا ور جیلانی پھی بھی موجود تھے۔ آپ جب اُٹھ کر مجلس سے باہر گئے تو شخ حماد دائیا ہے جا کہ کو خوان ان گئے تو شخ حماد دائیا ہے اہلِ مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ' می مجمی نوجوان ان ونوں سلوک ومعرفت میں قدم بروھا تا جا رہا ہے اور اس کے مقامات روز بروز بلند ہوتے ونوں سلوک ومعرفت میں قدم بروھا تا جا رہا ہے اور اس کے مقامات روز بروز بلند ہوتے

ہادرایک نادرعلمی شدیارہ ہے۔

ووسرامضمون' می آرہویں شریف کی شرع حیثیت' مفتی سرحد، علامہ اجل، صوفی اسفاحضرت پیرزادہ مفتی طیل الرحمٰن قادری گلوز کی رائیلہ کا تصنیف کردہ ہے۔ آپ کی قات ستودہ صفات محتاج تعارف نہیں۔ پندرہ روزہ' الحن' پشاور کے صفحات آپ کے لا تعداد تحقیق فاوی سے مزین ہیں۔ علامہ مرحوم نے گیارہویں شریف کا جواز انتہائی عالمانہ و فاصلانہ شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ نیز مخالفین و معاندین کے لا یعنی اعتراضات کا جس بہترین اور تحقیقی انداز میں ردکیا ہے اپنی مثال نہیں رکھتا۔

قادری مستم و غوث التقلین پیر من است من سک ادیم و این سلسله زنجیر من است الراجی الی فضل الباری سیدیا سر بخاری

عرزة الأن مساه

تعالی کے حکم ہے کہا گیا تھا۔ یہ حکم قطب الارشاد کے علاوہ کی دوسرے کونہیں دیا جا تا اور قطب ہونے کی پینشانی ہے کہ زمانے کے اقطاب کو بیاعز ارحاصل ہوتا ہے مگر اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور انہیں سکوت کے بغیر گنجائش نہیں ہوتی اور جے اعلان کرنے کی اجازت دی جاتی ہے وہ اقطاب اکمل اور مفرد ہوتا ہے۔

حضرت شخ احدر فاعي ولفيا

حضرت شخ على بن الهيتي ويفيا

حضرت شخ على بن البيتي رشياء كى بيد بات شخ عارف الوحمد بن ادريس يعقوبي ولينا بين الله على رَقُبَة كُلِ وَلِينَ الله عَلَى ال

عراق کے دیگر مشائخ عظام شخ علی الہمتی ریضیا عراق کے ان جار مشائخ میں سے ہیں جو کوڑھ کے علاج اور جارہے ہیں، ایک دن آئے گا جب ان کے قدم اولیاء الله کی گردن پر ہوں گے اور اس نو جوان کو تھم دیا جائے گا کہ اعلان کرے کہ قَدَمِیُ ھندِہ عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله طبیہ اعلان ہوتے ہی، وقت کے تمام اولیاء اللہ اپنی گردنیں جھادیں گے'۔

حضرت شيخ عدى بن مسافر يافيا

حضرت شیخ البی سعیر قیلوی پیشیا یہ حضرت شیخ البی سعیر قیلوی پیشیا یہ حضرت مسلم خان البیا کے حضرت مسلم خان کا دوایت سے بتایا کہ حضرت سید ناعبدالقادر جیلانی پیشیا نے بتایا کہ قَدَمِی هُا بَدِهِ عَلَى دَقْبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله مالله

اولیاء کرام جوابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، متقد مین اور متاخرین اولیا اللہ کے ارواح

کو اس مجلس میں حاضر ہونے کا اعزار حاصل ہوا تھا۔ آپ کھی جوجس وقت خلعت

پہنائی گئ تو اولیاء اللہ کے علاوہ بے ثارفر شتے اور رجال الغیب ہاتھ باند ھے آسانوں پر

کھڑے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اس ون اس قدر اولیاء اللہ، رجال الغیب اور فرشتے جمع

تھے کہ ساری زمین پر تل دھرنے کی جگہ خالی نہتی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک بے ثار
مخلوق دست بدستہ موجودتھی۔ ہمیں ایسا کوئی ولی نظر نہ آیا تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی

حضرت شيخ بقاء بن بطوء والفياي

شیخ بقاء بن بطوء والفید نے بتایا کہ جس دن شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی اللہ نے قَدَمِی هاند و عَلی رَقْبَهِ کُلِ وَلِیُ الله ط کہا تھا تو فرشتوں کی صفوں ہے آواز آئی اے اللہ کے بندے آپ نے سی کہا ہے۔ حضرت بقاء بن بطوء والفید مشاہیر مشائخ میں شار ہوتے ہیں۔ان کا نام ان چار اولیاء کبار میں لکھا ہے جو حضرت سیدنا غوث الاعظم اللہ کے خصوصی جلیس تھے۔

ایک زمانه تھا کہ حضرت سیدناغوث الاعظم ﷺ بقاء بن بطوء کی محفل میں حاضر ہوتے تو از راہ ہیب کا پنے لگتے اور بدن میں خون خشک ہوجا تا ، پھر جب آپ کو اعلیٰ منصب ولایت عطا ہوا تو بہی شخ بقاء بن بطوء جنابغوث الاعظم ﷺ کی مجلس میں جاتے تو ان پر ہیبت طاری ہوجاتی اورخون خشک ہوجا تا اوران کا سارابدن کا پنے لگتا تھا۔

حضرت شنخ مكارم والفيليه

حضرت شیخ مکارم رائیلیانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے پیمنظر دکھایا کدونیا بھر میں ایسا کوئی ولی اللہ نہیں رہا جس کی ولایت پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کی مہر نہ گلی اندهوں کوشفاء کیلیے مشہور تھے۔ان میں شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ ، شیخ علی البیتی ، شیخ بقاء بن بطوءادر شیخ سعید قیلوی رحمت الله علیهم اجمعین ہیں۔

مشائخ كي أيك جماعت

ایے مشائخ کی ایک اور جماعت نے بھی حضرت سیرنا غوث الاعظم ﷺ کے باؤں کے نیچا پنی گردنیں جھکادیں۔ان میں سے

(۱) شیخ ابوشا محرمحمود (۲) محمود بن احمد کروی (۳) شیخ بقاء بن بطوء

(٣) شخ ابوسعيد قيلوى (٥) شخ عدى بن مسافر (١) شخ على الهيتي

(٤) شخ احدرفاعي رحمهم الله تعالى مشهور بير\_

متقذمين اورمتاخرين اولياءالله

مشائ کی ایک جماعت نے خردی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت جہاں جہاں اولیاء کرام موجود تھے اپنے کشف سے اس اعلان کوسنا تو اپنی اپنی گردنیں جھادیں ۔ حضرت شخ ابوسعید قیلوی واٹھیا نے ایک اور بیان میں فرمایا کہ جس دن سیدنا عبدالقادر جیلانی شائ نے قَدَمِی ھاندہ علی رَقْبَةِ کُلِ وَلِیُ الله د کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالی نے ان کے دل پر جمل فرمائی تھی اور حضورا کرم سٹی کی طرف سے آپ کوفر شتوں تعالی نے ان کے دل پر جمل فرمائی تھی اور حضورا کرم سٹی کی طرف سے آپ کوفر شتوں نے ایک خلعت بہنا کر اعز از بخشا تھا۔ اس موقعہ پر تمام اولیاء امت موجود تھے۔ آپ کے ہم عصر اولیاء اللہ کے علاوہ تمام اولیاء کرام جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے اور وہ تمام

عبرالقادر جيلاني عليه كادعوى قَدَمِي هذه عَدْمِي هذه كَالَى رَقْبَة كُلِّ وَلِيُّ الله الله الكال تك درست مع ادر جم نے ان كوا پنى درست م ادر جم نے ان كوا پنى حفاظت ميں لے ليا مے اور وہ وقت كے قطب الارشاد بين'۔

حضرت شيخ لولوء النياب

مشائخ میں سے ایک بزرگ کا نام شخ لولوء تھا م ان کا خطاب علی الانفاس تھا۔ جس دن سید ناعبدالقاور جیلانی شے نے قد کو میٹی ھذہ علی رَقْبَةِ کُلِ وَلِیُ الله ع کا اعلان فر مایا اس وقت آپ مکہ مرمہ میں سے وہاں دوسرے مشائخ کی ایک جماعت نے اپنے اپنے دلوں میں خیال کیا کہ حضرت شخ لولوء دائے۔ کی روحانی نسبت کہاں ہے آپ نے ان حضرات کے دلوں کے خیالات کو بھانپ کر فر مایا ''میں سیدعبدالقاور جیلانی شائٹ سے روحانی نسبت رکھتا ہوں جس دن آپ نے قدومے کی ھند ہو علی رَقْبَةِ کُلِ وَلِیُ الله علی روحانی نسبت رکھتا ہوں جس دن آپ نے قدومے کی ھند ہو علی رَقْبَةِ کُلِ وَلِیُ الله علی فر مایا تھی او میں نے دیکھا کہ تین سوتیرہ (۱۳۳۳) اولیاء اللہ نے زمین کے افق پر بیٹھے بیٹے گروئیں جھکا دیں تھیں ۔ آج حرمین شریفین میں سترہ (۱۷) اولیاء اللہ عراق مضرب میں ساٹھ (۱۷) ، عجم میں چالیس (۲۸) ، شام میں ہیں (۲۰) ، مصرمیں ہیں (۲۰) ، مخرب میں ستا کیس (۲۲) ، مشرق میں تئیس (۱۳۷) ، حبثہ میں گیارہ (۱۱) ، سد سکندری مخرب میں ستا کیس (۲۲) ، مشرق میں تئیس سات (۷) ، سراندیپ (سری لئکا) میں سات (۷) ، کوہ قاف میں ستا کیس (۲۲) ، سمندری جزیروں میں چوہیں (۲۲) ایک سات (۷) ، کوہ قاف میں ستا کیس (۲۲) ، سمندری جزیروں میں چوہیں (۲۲) ایک اولیاء اللہ میں جو میں حقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکا ویں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکا ویں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکا ویں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکا ویں تھیں۔

يشخ البمحمر بن عبدالله ولفيلي

حضرت شیخ ابی محمد بن عبدالله بصری ریسید فرمات بین که جس دن حضورغوث الاعظم این کو قدم می هانده عمل و قُدَمِ می الاعظم الله علی دافرة می کلّ و لِی الله ما کهنم کا حکم جواتها " میس نے

ہو۔ وہ اطراف عالم میں جہاں کہیں بھی تھے، نزدیک، دور، مشرق ومغرب تمام اولیا،

آپ طفیہ کے تابع قرارویئے گئے۔ دنیا میں ایسا کوئی ولی اللہ نہیں جس کے سر پر حضرت

سیدنا غوث الاعظم میں کا عطا کردہ تاج ولایت نہ ہو۔ آج بھی ہر ولی اللہ کے وجود پر
حضرت غوث الاعظم طفیہ کے تصرف کی ضلعت پہنائی جاتی ہے اور شریعت وطریقت

کے متقش لباس ہر ولی اللہ کوعطا ہوتے رہتے ہیں۔

دسابدال

جب حضور غوث الاعظم ﷺ فے قَدَمِیُ هلّهِ ۽ عَلَی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله طفر مایا تو آپ کی روحانی مملکت کے تمام اولیاء اللہ نے سرجھ کا دیئے حتی کہ ولایت سے حصہ پانے والے سلاطینِ جہان کی گردنیں بھی جھک گئیں۔ پھر کا نئات ارضی کے انتظامات کے گمران دیں ابدال نے بھی گردنیں جھکا دیں۔

(۱) حضرت شخ بقاء بن بطوء (۲) شخ حضرت ابوسعيد قيلوي

(٣) حفرت شخ على بن الهميتي (٣) شخ عدى بن مسافر

(۵) حفرت شخ ابوموی زولی (۱) شخ احمد واعی

(٤) شخ عبدالرحمٰ طفوفی (٨) شخ ابومحدقاسم بن عبدالله بعرى

(٩) شخ حیات بن قیس حرافی (١٠) جفرت شخ ابومدین مغربی

رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين

ایسے تمام جلیل القدراولیاء نے گردنیں جھکا دیں تھیں۔

حفرت شيخ خليفها كبرايضا

حفے ت شخ خلیفد کر اکثر حضور نبی کریم سیسی کے دریار میں حاضری کا شرف یا ت

حضرت شيخ خليفه اكبراك

حضرت شنخ رغبت رجي والفيل

حضرت شيخ رغبت رجي والشالب نے بيان كيا كه وجس دن حضرت شيخ سيدنا عبدالقادر جِيلِانْي الله عَلَى مَادِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيُّ الله وكاعلان فرماياتويس ومثل مين شیخ ارسلان کے ماس بیٹھا تھا۔ آپ نے فوراً گرون جھکا لی اور پھرا پے دوستوں کو صورتحال سے آگاہ كيااور فرمايا جس نے دريائے معرفت البي سے ايك گھونس پياوہ معرفت کے فرش پر براجمان ہوگیا،اس کی روح نے اللہ تعالی کی عظمت، ربوبیت کا احر ام اوروحدانیت کی عظمت کامشاہدہ کرلیا اور اس کے اوصاف حضرت قدی کی قربت میں منظم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ہیت وجلال میں فنا ہو گئے ، اللہ تعالیٰ اسے بلند زینوں پر چڑھاتا ہے بہاں تک کدوہ''مقام قرار'' کو جا پنچتا ہے، اس کی روح تسکین کی فضاؤں میں پرواز کرتی ہے اور بارسیم نورانی مقامات تک لے جاتی ہے، اس کے دل پر پوشیدہ اسرار ظاہر ہوجاتے ہیں ایبا فردنہ ہے ہوش ہوتا ہے نہ غفلت اختیار کرتا ہے، وہ سکر کی کیفیت ہےمبرا کر دیا جاتا ہے، وہ ایسے مقامات سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں باہوش، باحیاء، باادب کھڑا ہوتا ہے، آج ان اوصاف سے سیدنا عبدالقادر جلالي الله متصف بي -

حضرت يتنخ الولوسف الفيلي

شیخ ابو پوسف انصاری بالنیا فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ رغبت رجی سے سناتھا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی الله قطب اعلیٰ جیں،تمام اقطاب امت ان کے زیر سایہ جیں وہ "سامى فرد"بين اورتمام" افراد"ان كے تابع بين، وه علوم معارف كى سلطنت كشهنشاه ہیں ،ان پر بیمقام نتی ہوتا ہے۔معلم حق کے شہوار ہیں اوران کے ہاتھ میں مہاریں ہیں۔عارفوں میں جینے شہبازانِ طریقت ہوئے ہیں وہ تمام کے سردار ہیں، وہ محبان

ويكها كمشرق ومغرب مين جتن اولياء الله بين، اين سرول كويني كرليا تفا مجيح عجم مين ایک ولی الله ایما بھی نظر آیا جو کرون جھانے سے بچکیا ہٹ محسوں کرر ہاتھا، کچھ عرصہ بعد

حضرت شيخ احدرفاعي يلفيا

حضرت يتن احدرفاع واللهاد ايك دن ائي معجد كمحراب مين بين تقر بين بیٹھے آپ نے سرجھکالیااورزبانی کہا''میری گردن ربھی''لوگوںنے یوچھاریکیامعاملہ ہے، فرمایا ابھی ابھی حضرت يشخ عبدالقادر جيلاني دي نفداد ميں قدرمين هذه على رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيُّ الله و كاعلان فرمايا ب-اسك ميس نع كهاك الميرى كرون يرآپكا یاؤں ہے' ۔لوگوں نے وہ تاریخ لکھ لی معلوم ہوا کہ واقعی ای وقت بیاعلان ہوا تھا۔

حضرت سيخ ارسلان طفيليه

حضرت يتخ ارسلان والهلائد في جب اني كردن جهكائي تو آب في كهاكرآج شخ عبدالقادر جيلا في ﷺ نے بغداد ميں سياعلان کيا ہے فَدَمِيْ هاذِه عَلَى رَقُبَةٍ كُلِّ وَلِيُّ اللهٰ اس لئے میری گردن جھک گئی ہے۔ دوستوں نے وہ تاریخ ککھ لی، واقعی اس تاریخ كوبغداديس سيرعبدالقاورجيلاني الله فقدَمِي هذه على رَقْبَة كُلّ وَلِيّ الله عاكم

حضرت شيخ عبدالرحمن طفسونجي النيك

ای طرح بعض مشائخ نے بتایا کہ شخ عبدالرحل طفونجی رافیلیا نے طفونج میں بیٹے بیٹے اپنی گردن اتن جھا دی کہ ماتھاز مین کے فرش پر لگنے لگا اور زبان سے فرمایا "مير يسر پا احباب نے يو چھاتو آپ نے فرمايا" بغداد ميں حضور غوث الاعظم اللہ نَا مَ قَدَمِى هَادِهِ عَلَى رَقْبَة كُلِّ وَلِيُّ الله كاعلان قراما ي-

صادق کے قافلے کوآگے لے جاتے ہیں، ان کے چہرے کی ہیت وجلال سے بڑے بڑے ارباب عرفان کی عقلیں اڑ جاتی ہیں، وہ بڑے ادباب عرفان کی عقلیں اڑ جاتی ہیں، ان کی خاموثی سے پہاڑ کا نیخے ہیں، وہ اولیاءاللہ کے سینوں ہیں چھے ہوئے احوال پرنظر دکھتے ہیں، وہ قبروں ہیں سوئے ہوئے اولیاءاللہ مراتب اولیاءاللہ مراتب حاصل کرتے ہیں۔

حضرت شيخ الى مدين شعيب الفيل

مشائخ میں شخ الی مدین شعیب را الله کے بارے میں بتایا کہ آپ پچھم میں اپنے احباب میں بیٹے تھے۔ بیٹے بیٹے گردن جھکا دی اور فرمایا '' میں انہی میں ہے ہوں ، احباب میں بیٹے تھے۔ بیٹے گردن جھکا دی اور فرمایا '' میں انہی میں نے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی شے کا اعلان قَدَمِی هذه عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِی الله دسنا اسے سلیم کیا' دوستوں نے ہو چھاتو آپ نے فرمایا آج سیر عبدالقادر جیلائی شے نے قدمِی هذه عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِی الله دسنا اسے سلیم هذه عَلٰی رَقْبَة کُلِّ وَلِی الله دسنا اسے سلیم کیا' دوستوں نے ہو چھاتو آپ نے فرمایا آج سیر عبدالقادر جیلائی شے نے قدمِی هذه عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِی الله د کا اعلان کیا ہے۔

حضرت شيخ عبدالرجيم ولفياء

حفرت شيخ الى نجيب الفيلي

حضرت شیخ الی نجیب سہروردی رائی اللہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں اس دن بغداد میں بیٹے ہوئے تے جس دن آپ نے قَدَمِی هذه عَلَی رَقْبَة کُلِّ وَلِیُّ

الله على اعلان فرمايا حفرت سهروردى والصاب نے اپنا سر جھكا ديا ، قريب تھا كه آپ كى پيشانى زمين كے فرش پر جا گئے اور آپ نے زبان سے تين باركها "مير سر پرميرى استخصول پر"۔

### حفرت شيخ عثان بن مرزوق ولطلب

شخ عثمان بن مرزوق والشياء اورشخ الى مرم والشياء دونون مصر سے بغداد آئے اور حضور سيدنا شخ عبدالقادر جيلاني والشياء كى زيارت كيلئے مجديل حاضر ہوئے -اس مجلس ميں عراق كے بہت سے مشائخ موجود تھے حضرت شخ عبدالقادر جيلاني والئے الله الله عن مراق كے بہت سے مشائخ موجود تھے حضرت شخ عبدالقادر جيلاني والئہ نے قدَمِی هائد و عَلَي الله الله الله الله الله على ممام اولياء الله نے اپنی گردنيں جھكا ديں مجلس برخاست ہوئى تو شخ ابى مكرم نے نگاہ بصیرت سے مشرق و مغرب كے افقوں رہیں ہے الله ایسانہیں جس نے گردن نہ جھكائى ہو، پر نگاہ وُ الى ، آپ نے ديكھا دنيا كاكوئى ولى الله ايسانہيں جس نے گردن نہ جھكائى ہو، فرماتے ہيں مجھے اصفہان ميں ایک بزرگ نظر آيا جس نے گردن نہيں جمكائى تھى کچھ فرماتے ہيں مجھے اصفہان ميں ایک بزرگ نظر آيا جس نے گردن نہيں جمكائى تھى کچھ دنوں بعداس كاخراب حال ديكھا۔

### حضرت شيخ ابوالقاسم بطاليكي الصاب

شخ ابوالقاسم بطا یکی حدادی رئیسی فرماتے ہیں کہ میں کو ولبنان میں قیام پزیر تھا۔
کو ولبنان میں ایک شخ عبداللہ جیلی رہی ہی ایک عرصہ سے قیام پذیر تھے میں ان کے پاس
آ بیشا اور پوچھنے لگا، حضرت آپ کو یہاں قیام پذیر ہوئے کتنا عرصہ ہوگیا ہے؟ انہوں نے بتایا ساٹھ سال ہو گئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہاں کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو بیان فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اکثر دیکھی ہوں کہ کو ہتائی لوگ جاندنی رات میں روش چروں کے ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں اور قافلہ در قافلہ بغداد کی طرف برواز کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی پرواز کرنے والے سے پوچھا، آپ لوگ ہرروز برواز کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی پرواز کرنے والے سے پوچھا، آپ لوگ ہرروز

## گیار ہویں شریف کی شرعی حثیت

ازمفتي سرحد حضرت علامه مفتى خليل الرحمن قادري كلوزكي رحمت الشرعليه نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكُريمِ بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط تیرے جد کی ہے بارہویں غوث اعظم ملی تھے کو ہے گیارہویں غوثِ اعظم

تمام برادران اسلام كومعلوم مونا حائي كد كميار موين شريف كى مبارك تقريب نه اصرف سیک پاکتان میں منعقد کی جاتی ہے بلکہ تمام بلادِ عرب وعجم میں بزرگانِ دین و الل ایمان اس کا اجتمام کرتے آئے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے (ان شاء الله)۔ ہمارے ملک پاکستان و ہندوستان میں اس کی شہادت سب سے پہلے حضرت الطام محقق محدث فيخ عبدالحق والوى والفياب نے وي ب فرماتے ہيں

"بے شک ہارے ملک ہندوستان میں آج کل عرب یاک حضرت غوث الاعظم قدس سرہ کیعنی گیار ہویں شریف کی گیار ہویں تاریخ مشہور ہے اور یہی تاریخ آپ کی ہندی

اولادومشائخ میں متعارف ہے"۔

شیخ ابو الحانی سید موی الحسین نے فرمایا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی بالنیاب کے استاد اور پیرامام عبدالوہاب مقی کی بالنیاب مھی ای تاریخ کو گیار ہویں شریف کاختم دلایا کرتے تھے اوران کے مشاکخ حضرات بھی۔ (ماثبت من الب صفح ۱۲۳)

ورحقيقت كميار بوي شريف غوث كائنات حفرت محبوب سجاني، قطب رباني،

کدھرجاتے ہیں؟ اس نے بتایا ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم بغداد میں ایک شخص سیرعبدالقادر نیلانی ﷺ کی خدمت میں حاضری دیا کریں، میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کا مُتعیاق ظاہر کیا،اس نے کہا آ ہے بھی چلیں۔ہم ایک جا ندنی رات اڑتے ہوئے بغداد الينيح، حفرت فوث الاعظم الله كمامن بيشاراولياء الله صف بسة وست بسته كمر ب يں -آپ جدهر ثگاه اٹھاتے اولياء الله سر جھكا ديے جب آپ اشار ه ابرو سے اجازت بيخ توصف درصف اولياءالله پرواز كرتے اپنے اپنے وطن كور وانه ہوجاتے \_جس دن 

شاه ابواحمه محمعلى حسين اشرفي جيلاني تهجيح جيموي رحمت الله عليه

شاہ جیلاں بمن زار و پریشاں مددے انور عینین نبی، سید و سلطاں مددے عاضرم بر در یاک تو بصد رفخ و الم وعیرا بمن بے سر و سامال مدور بامیدیکه به بغداد ز بند آمده ام مشکلم سبل کن و برمن جرال مدد ير دل مرده من يك نظر لطف مكن الصيحائة زمال، عيني دورال مدد بر در پاک تو داریم سر مجر و نیاز پیر بیران جہاں، مرشد پاکال مدو 🔾 ما غربیم و غریب الوطنم اے آقا چھم رحمت بکشا سوئے غریبال مدوے شب تاریک و ره نگ و من بیچاره اندرین حال زبول اےمتابال مدو اشرفی آمده در طالب پیری بدرت

رسیکیری بکن اے حامی بیرال مددے

میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اس کا ثواب پنچے گا، حضور ساتھ نے فرمایا ہاں ( یعنی تبہارے صدقہ کا ثواب تبہاری والدہ کو پنچے گا)۔

عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ماالميت فى القبر الا كالغريق——الحديث بطوله ( رواه البيهقى فى شعب الايمان مشكواة شريف صفحه ٢٠٩ ) ترجمه: حفرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عثما بدوايت عفر مات بيل كرضور پر تور شاه ن ارشاد فرما يام ده كا حال قبر بي اس فرياد كرف والى كاطرت بجو و و و بربا بو، مرده انظار كرائ بكداس كه مان، باب، بهائى يا دوست كي طرف سے كوئى صدق يا دعا پنج اور جب اس ميت كوكى ايك كى دعا پنج ق اس دعا كا پنج ناس كودنيا كرائم لذتوس سے محبوب تر بوتا ہے۔

20

شہباز لا مکانی حضور سیدناغوثِ اعظم سیدشخ عبدالقادر جیلانی کی روح پُرفتوح کو ایصال او ایک میں اعادیث نبوی سیام الیسال او ایک کا نام ہے اور الیسال او ایک کا نام ہے اور الیسال اور سلف صالحین کی کتب اور اقوال سے اظہر من اشمس ہے۔

سب بہلے قرآن کریم کے حالہ سے ایصال تواب پر بحث کی جاتی ہے: وَ الَّذِیْنَ جَآءُ وُ مِنْ مِ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخْوَانَنَا الَّذِیْنَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَانِ (سورہ حشر آیت ۱)

ترجمہ: اور وہ لوگ جوان کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ممارے اب ہمیں بخش دے اور ممارے ان بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

آلَٰذِينَ يَحْمِلُونَ الْعُرُشُ وَ مَنْ حَوْلَه الْمُسَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ (سوره مومن ٤) ترجمہ: اور وه فرشتے جوعش اللهاتے ہیں اور جواس کے اردگر دہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کیلئے وعائے مغفرت مانگتے ہیں ا اے رب ہمارے تیری رحمت اور علم میں ہر چیز سائی ہوتو انہیں پخش دے جنہوں نے تو بی اور تیری راه پر چلے۔

قار کین کرام اب احادیث شریف سے ایصال او اب کا جواز پیش کیا جاتا ہے عن عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت ان رجلا قال للنبی صلی الله تعالی عنها قالت و خلیه و آله و سلم ان امی افتالت نفسها و اظنهالو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم (منفق علیه مشکواة شریف صفحه ۱۷۲) لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم (منفق علیه مشکواة شریف صفحه ۱۷۲)

ترجمہ: ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے ، فرماتی ہیں کہ ایک فخص نے حضور کی خدمت اقدس ہیں عرض کیا کہ بے شک میر کی والدہ اچا تک فوت ہوگئ ہے اور میراخیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرنے کی وصیت کرتی ۔ اگر

23 🔆 🄆

بشرح حال الموتنی و القبور صفحه ۱۳۰۰ رجمہ: ابوالقاسم سعدی علی زنجانی دائیا نے اپ فوائد میں حضرت ابو ہریرہ ہیں۔

روایت نقل کی ہے، کہا ابو ہریرہ ہی نے کہ فر مایا حضور شیخ نے جوکوئی بھی قبرستان میں واخل ہو جائے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ الحاکم الحکاثر پڑھے اور پھر بول کے کہ اے میرے دب میں نے تیرے کلام پاک میں سے جو تلاوت کی اس کا ثواب میں نے اس قبرستان میں مدفون تمام موشین ومومنات کی ارواح کو بخش دیا تو اس قبرستان میں مدفون تمام کوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس ثواب بخشے قبرستان میں مدفون تمام لوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس ثواب بخشے والے کیلئے شفاعت کریں گے۔۔۔ انتخا۔

بنوف طوالت چندا حادیث مرقوم کی گئیں ہیں ورنداس منمن میں احادیث کثیرہ موجود ہیں جس سے اہل علم حضرات بنو بی آگاہ ہیں۔اب میں سلف صالحین کی کتب اور اقوال سے بھی حوالے بیش کرتا ہوں۔حضرت شیخ محقق محدث عبدالحق وہلوی دلشیا۔

"مستحب است که تصدق کرده شوداز میت بعد از رفتن او تا بهفت روز و تصدق از میت —-- نفع می کنداور را بے خلاق میان انالی علم ووارد شده است در آن احادیث صحیحه خصوصاً آب و بعض از علماء گفته اند که نمی رسد میت را ظرصد ق و دعا و در بعض روایات آمده است که روح میت می آید بخانه خودور شب جمعه پس نظر کند که تصدیق می کننداز و سے بیانه -که روح میت می آمید بخانه خودور شب جمعه پس نظر کند که تصدیق می کننداز و سے بیانه -

ترجمہ: اگر کوئی فوت ہوجائے اور اس دار فانی سے رخصت ہوجائے تو متحب ہے کہ میت کی طرف سے سات دن تک صدقہ دیا جائے ،علمائے کرام کا اس میں اتفاق ہے کہ صدقہ میت کی طرف سے دینا فائدہ مند ہے اور اس بارے میں سیجے احادیث شریفہ وارد ہیں جی خصوصاً پانی کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا بینی ہے ہیں خصوصاً پانی کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا بینی ہے

یں اس لئے کہ انہیں کی نے کوئی صدقہ ، خیرات ، دعانبیں جمیعی ہے۔

یں اس سے ارائیل بی نے لوی صدور ، بیرات ، وعا دیل ہی ہے۔

ر اخر ج السطبرانی فی الاوسط عن ابی هریرة ظیر قال قال رسول الله

عسلی الله تعالی علیه و آله وسلم من حج عن میت فللذی حج عنه مثل

جرہ (شرح الصدور ، علامه جلال الدین سیوطی النیاب صفحه ۱۲۹)

رجمہ: طرائی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ فظیہ سے روایت قال کی ہے کہ کہا انہوں نے

کرفر مایا رسول اللہ سیج نے کہ جس نے کسی مردہ کی طرف سے تج ادا کیا تو اس تج ادا

خرج ابو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله احد --الخ، عن على على خدم الموعد من مر على المقابر و قرا قل هو الله احد --الخ-حدى عشرة مرة ثم وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعد الاموات (شرح الصدور صفحه ١٣٠٠)

ترجمہ: ابوجی سمرقندی نے سورہ اخلاص کے فضائل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مرفوعاً حدیث شریف روایت کی ہے جوکوئی بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے پھراس کا ٹواب اس قبرستان کے مُر دوں کو بخش دے تو اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالی اس پڑھنے والے کو بھی اجرعطافر مائے گا۔

اخرج ابوالقاسم سعدى على الزنجاني في فوائده عن ابي هريرة الله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم من دخل المقابر ثم قرا فاتحة الكتاب و قل هو الله احد -- الخ-- والهاكم التكاثر -- ثم قال السلهم انى جعلت ثواب ما قرات من كلامك لاهل المقابر من المؤمنيين والمومنات كانوا شفعاء له الى الله تعالى (شرح الصدور

ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ بیرصا حب کشف ہیں، جنت دوز خ
کا بھی اسے کشف ہوجا تا ہے لیکن مجھاس کی صحت میں تر دو تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان
ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ وفعتا اس نے ایک جی اری اور اس کا سانس
پھو لنے گا اور کہنے لگا کہ میری ماں دوز خ میں جل رہی ہے اس کی بیرحالت مجھے نظر آئی۔
قرطبی راجید کہتے ہیں کہ اس کی گھر اہث و کھی رہا تھا جھے خیال آیا کہ ایک فساب یعنی سر
ہزار بارکلمہ اس کی ماں کو بخش دول، چٹا نچہ میں ایک فساب اس کی ماں کو بخش ویا۔ میرے
اس کلمہ پڑھنے کی خبر اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہ تھی گروہ نوجوان فور آ کہنے لگا چھا میری ماں
دوز ن کی آگ ہے ہٹا دی گئی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ جھے اس داقعہ سے دو فاکدے
ہوئے ایک تو اس برکت کا جوستر بزار کی مقدار میں نے نی تھا اس کا تجربہ ہوا اور دوسر ہے
اس نوجوان کی سے ان کی ایفین ہوگیا۔ (فضائل ذکر صفی ۸ – ۸۵)

یکی شخ الحدیث حضرت مولانا محد زکر یاصا حب فرماتے ہیں کدامام فودی دیائیہ نے

دمسلم شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ صدقہ کا تواب میت کو پہنچنے میں مسلمانوں
میں کو کی اختلاف نہیں ہے۔ یہی ند مہب حق ہوار بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ میت کواس
کے مرنے کے بعد تواب نہیں پہنچا یہ قطعاً باطل ہے اور کھلی خطا ہے۔ یہ قرآن کریم کے
خلاف ہے ، یہ حضور اقد میں مشاقع کی احادیث کے مراسر خلاف ہے اور یہ اجماع امت
کے بھی خلاف ہے ، البذااان کا یہ قول ہرگز قابلی التفات نہیں۔ (نصائل صدقات سفی ۱۹)
تصوف کی مشہور کا ب' نخزید نہ الاصفیاء ' میں سے گیار ہویں شریف ہے متحلق
ایک واقعہ (جو کہ صفی نہر ۱۸۳ ہر دورج ہے) کا اردورج ہے نذر قار کین کیا جارہ ا ہے۔

در حضرت شخ محمد واود کا یہ معمول تھا کہ ہر سال حضرت نوٹ و شاطم ہیں کے سالینہ عرس کی
درات کو بہت برای مجلس کا انعقاد فرمایا کرتے جس میں ختم قرآن اور ذکر واذکار ہوا کرتا
درات کو بہت برای مجلس کا انعقاد فرمایا کرتے جس میں ختم قرآن اور ذکر واذکار ہوا کرتا

× 24

اور بعض روایات مین آیا ہے کہ میت کی روح جمعہ کی رات اپنے گھر آئی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے ایملِ خانہ صدقہ خیرات کرتے ہیں یائیس۔ اس طرح امام الائمہ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرائی دائیں ہے فرماتے ہیں قبال ابن عباس رضمی اللہ تعالیٰ عنهما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم یحث علی الدعاہ و الصدقة --الیٰ آخرہ

(كشف الغمه صفحه ٢٥١)

ترجمہ: شخ عبدالوہاب شعرانی طفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبدا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ عبد مردوں کیلئے ان کے رشتہ داروں اور کے بھائیوں کو دعاء صدقہ ، خیرات اور نیکیوں کا تحدیقے کی بہت ہی زیادہ تحریص فرمایا کرتے تھے کہ بہر سب چیزیں ان کو فقع دیتی ہیں۔

حضرت علامه دُورال مولا ثااخون درویزه رطفطه فرماتے ہیں '' درانیس الااتقیاء مسطور است که چومر ده را دُن کنند و درخانه بیا بند بهدردان روز باید که چیز بے تضدق از جهت اوبکنند که مطلق رسیدنیست بدومیرسد''

(ارشادالطالبين ازاخون درويزه نظر ماري صفيه ٢٥٠)

ترجمہ: ''انیس الاتقیاء'' میں مرقوم ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جب گھر واپس آ جا کیں تو اس دن مردہ کی طرف سے صدقہ خیرات کریں کہ اس کو پہنچتا ہے اور اور معتزلہ اس کے خلاف ہیں لیعنی ان کے نزویک مردہ کوصدقہ وغیرہ نہیں پہنچتا۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاطیط فرماتے ہیں کہ شیخ ابویز بیر قرطبی طیفیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے من رکھاتھا کہ جو تحص ستر ہزار مرجبہ کا الله اِللّه الله می حصال کو آتش دوز نے سے نجات ملے گی۔ لہذا میں نے ایک نصاب یعنی ستر ہزار کی تعدادا پی بیوی کیلئے پڑھااور ایک نصاب خودا پے لئے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس

لینی جب میں قباولہ کرنے گیا تو حضرت خوش اعظم اللہ کا روح پُرفتوح تشریف فرما کر جھے گیارہ روپید نقذ اور ایک اشر فی عطافر مائی اور ارشاد فرمایا کہ اس رقم کوعرس (گیارہویں شریف) کے مصارف میں خرج کرو۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف کرنا بالکل جائز امر ہے اور اس سے حضور غوث اعظم کے بہت خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ روحانی طور پر امداد بھی فرمادیا کرتے ہیں۔۔۔سبحان اللہ! شعبیہ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف منانا کار خیر اور ایک جائز امر ہے اور اس سے حضرت غوث اعظم قدس مرہ نہایت خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ روحانی قدص مرہ نہایت خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ روحانی تو طور پر امداد بھی فرما دیا کرتے ہیں۔اگر گیارہویں شریف منانا بدعت اور ناجائز ہوتی تو حضرت غوث اعظم قدس مرہ کا روحانیت ہی حضرت غوث اعظم قدس مرہ کا روحانیت ہی حضرت غوث ایک قدس مرہ کا روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس مرہ و روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس مرہ و روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس مرہ و روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس مرہ و روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس مرہ و روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس مرہ و روحانیت ہی بیوسی شریف

يوں تو الل ذوق ہر ماہ حضرت غوث اعظم ،محبوب سحانی، قندیل نورانی، بيكل

حفرت شاہ ولی الشریحدث دہلوی رہ نے کی گتاب ''کلمات الطیات' میں مکتوبات مرزا مظہر جانِ جاتاں رہ نے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانِ اللہ علیہ جانِ مرزا مظہر جانِ جاتاں رہ نے ہیں کہ میں ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانِ جاتاں رہ نے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چبورہ ویکھا جس میں بہت سے اولیاء الشرطقہ با ندھ کر مراقبہ میں جیں اور ان کے در میان حضرت خواجہ تفشیند دوز انو اور حضرت جنید رہ نے تکید لگا کر بیٹھے ہیں۔استغناء ماسوا اللہ وکیفیات فنا آپ میں جلوہ نما ہیں۔ پھر بیسب حضرات کھڑے ہوں۔استغناء ماسوا اللہ وکیفیات فنا آپ میں جلوہ نما ہیں۔ پھر بیسب حضرات کھڑے ہوں کے اور چل دیئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ بیم حالمہ کیا ہے؟' تو ان میں سے کی نے بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی الرتفی کرم اللہ تعالی وجہد الکریم تشریف لائے ، آپ کے ساتھ ایک گلیم پوش سراور پاؤں سے بر جند رو ولیدہ بال

ريخ الثاني ميكنند ودر بغداد مفد بهم ماه خدكور ميشود ومزار پُر انواړ محبوب پروردگار دراشرف البلاد بغداد در مدرسه باب الزرج واقع شده و بايد دانست كه خوارق عادات وكرامات كه از آن سيد كائنات بوقوع آمده اندو بايد انداز آنج كدام ولى الله سرز ونكشته كه در پجته الاسرار وتحقه قادريدوانيس القادريدومنا قبغو ثيه وغيره فصل وشروح خدكور – الى آخره وقتم قادريدوانيس القادريدومنا قبغو ثيه وغيره فصل وشروح خدكور – الى آخره 90)

ترجہ: اور حضور غوث اعظم دیکا سالانہ عرس (گیار ہویں شریف) ہندوستان میں اور بحد ادشریف میں او گیار ہویں اور بعض حضرات سر ہویں رہے الثانی کومناتے ہیں اور بغدادشریف میں او خرکور رہے الثانی کی سر ہ تاریخ کومنائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مجوب غوث اعظم دیکا مزار پُر انوار کو ہر باراشرف البلاد بغدادشریف کے مدرسہ کے باب الزرج میں واقع ہے مزار پُر انوار کو ہر باراشرف البلاد بغدادش یف کے در سرے باب الزرج میں واقع ہے اور سے بات بھی جان لیما چاہئے کہ خوارتی عادات اور کرامات جینے کہ آپ سید کا مُنات (غوث واقعم بھی) سے ظہور پزیر ہوئے ہیں استے کی اور ولی اللہ سے ظہور پذیر نہیں ہوئے جو بجونہ الاسرار، تحد قادر ہیں القادر بیاور منا قب غوشہ وغیرہ کتب میں بہت تفصیل وتشریح کے ساتھ فدکور ہیں۔

نيز"سيف المقلدين"مي ب

اگرازاهمال احیاء مردگان زفائدہ نبود ہے ہیں شارع الطیخ چوندرواداتی وقائم گزاشتہ و نیز آنخضرت تھ انظرف امت خود چہار قربانی فرمووندی و در کلام ربانی برائے دعا در حق والدین و دیگر مؤمنین چون تعلیم اصدر شقی رب اغفر لی و الواللدی و المنو منین یو م یقوم الحساب" (سیف المقلدین، حصدوم، موال شقم م فود ۲۵۵) ترجمہ: اگر زندوں کے اعمال سے مردوں کوفائدہ نہ ہوتا تو شارع القیکا اس کو کیوں جائز رکھتے اور پھرید کہ حضور مان اللہ اپنی امت کی طرف سے قربانی کیوں فرمائے اور قرآنِ جمی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم نے ان کے ہاتھ کونہایت عزت اور عظمت

کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک ہیں لیا ہوا تھا۔ ہیں نے پوچھا کہ ریکون ہیں تو جواب ملا کہ ریہ

خیر التا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں ہیں۔ پھر ایک ججرہ شریف ظاہر ہوا جو نہایت ہی
صاف تھا اور اس پر نور کی بارش ہورہی تھی۔ ریتمام با کمال بزرگ اس میں داخل ہوگئے،
میں اس کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے کہا کہ'' امر وزعری حضرت خوث الثقلین ہیں کا عرب
است، بتقریب عرس تشریف بردند'' یعنی آج حضرت خوث الثقلین ہے کا عرب
(گیارہویں شریف) ہے، عرس پاک کی تقریب پر ریسب لوگ اندرتشریف لے گئے
ہیں۔ (گلارہویں شریف) ہے، عرس پاک کی تقریب پر ریسب لوگ اندرتشریف لے گئے
ہیں۔ (کلمات طیبات فاری ، مطبوع دوللی ، صفحہ کے)

ای طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی داشیا۔ فرماتے ہیں

"دوم آئکہ بہئیت اجماعیہ مرد مان کثیر جمع شوند وختم کلام اللہ وفاتحہ برشرینی وطعام نمودہ

تقسیم در میان حاضران کنندایں قتم معمول در زمانہ پنیغبر خدا سیسے وخلفائے راشدین تبود

اگر سے ایں طور کند باک نیست بلکہ فائدہ اموات را حاصل میشود۔ (فاوئ بریزیہ سخی ۵۹)

ترجمہ: دوسرے یہ کہ بہت ہے لوگ جمع ہوں اور ختم قرآن پڑھ کر اور کھانے ،شرین پر
فاتحہ کر کے حاضرین بیل تقسیم کریں ، یہتم حضور سیسے اور خلفائے راشدین کے ذمانہ بیل
مردح نہیں لیکن اگر کوئی کرے تو حرج نہیں بلکہ زندوں کی طرف سے مُر دوں کو فائدہ
حاصل ہوتا ہے۔

حضرت پینی عبدالقدوس گنگوہی پیافید مولانا جلال الدین کو لکھتے ہیں کہ ''اعراب پیران برسنت پیرانِ بسماع وصفاء جاری دارند'' لیعنی پیروں کاعرس پیروں کے طریقہ سے قوالی اور صفائی کے ساتھ جاری رکھیں۔ (جاء الحق جلدا ،صفی ۱۳۲۳) علامہ مفتی غلام مرور لا ہوری'' خزیدتہ الاصفیاء'' میں فرماتے ہیں ''وعرب سالینہ آ مخضرت (غوث اعظم مظالہ) در ہندوستان بتاریخ یاز دہم وبعضے پر فدہم الصلوة و يو تون الزكوة يامطلق انفاق مراد بخواه فرض دواجب دهيسى زكوة ونذر الإسلوة و يو تون الزكوة ونذر الإسلام النفقة وغيره خواه مستحب بهوجيسے صدقات نافله، اموات كا ايصال اثواب مثلاً گيار جوين شريف فاتحه، تيجه (سوم)، چاليسوال وغيره بهى اس مين داخل بين كه وه سب صدقات نافله بين اور قرآن پاك كا پڙهنا، كلمه شريف كا پڙهنا نيكى كے ساتھ اور منظى طاكراج وثواب بڑھ جاتا ہے۔ (توضيح البيان صفحہ ۱۲۵)

شیخ عبدالحق محدث دہاوی دینے برماتے ہیں کہ عبادت مالیہ سے مُر دوں کونفع اور تواب حاصل ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ (جامع البر کات،مسائل اربعین صفحہ ۴) قاضی ثناء اللہ پانی پی دانیے فرماتے ہیں کہ جمہور فقہاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حکم فرمایا ہے کہ ہرعبادت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ (تذکرہ الموتی والمتور منوجہ)

الصال ثواب كيلي تعين يوم كى وضاحت

گزشتہ سطور میں راقم الحروف نے ایصال ثواب کا شرعی ثبوت فراہم کیا ، اب ایصال ثواب کیلئے کسی دن کومقرر کرنے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ رہے کے مشکرین ومخالفین ہمیشہ ریدرٹ لگاتے رہتے ہیں کہ گیار ہویں شریف کیلئے گیار ہویں تاریخ کا تقرر بدعت اور حرام ہے۔اس بارے' توضیح البیان' کی عبارت ملاحظ فرماہ یں

''ایصال تواب معین تاریخوں میں بلاشہ جائز ہے کیونکد دلائل شرعیہ سے ایصال تواب کے حکم کلی کا جواز ثابت ہے اور ایساغوجی کے طالبعلم سے بھی بیام دفخی نہیں ہے کہ کلی اپنے افراد کے شمن میں پائی جاتی ہے۔ پس سوئم، چہلم، عرس، گیار ہویں شریف وغیرہ ایصال تو اب کے افراد بیں اور جس طرح کلی بغیر افراد کے پایا جانا باطل ہے اس طرح کلی بغیر افراد کے پایا جانا باطل ہے اس طرح کشفی ایسال تو اب کا بغیر کی معین دن کے پایا جانا باطل ہے۔ (توضیح البیان صفحہ ۱۳۷۲)

اکا برین و بی بند کے مقتداء اور بیروش ضمیر حضرت حاجی احداد اللہ صاحب مہاجر

شریف نازل ہوتی -- رب اغفر لی -- الیٰ آخرہ۔ ای کتاب میں آگے چل کرفرماتے ہیں

 $\times$  30  $\times$   $\times$ 

"در بح الرائق مینوسید الاصل ان الساسان له ان یجعل ثواب علمه لغیره صلوة او صوما صدقة او قرآة قرآن او ذکر او طواف او حجا او عمرة و غیر ذلک عند اصحابنا اهل السنة (سیف المقلدین حصه درم صفحه ۲۸۱) ترجمه: " بح الرائق" میں ہے کہ اصل اس باب میں یہ ہے کہ آ دی کیلئے شرعاً یہ اختیار ثابت ہے کہ وہ ایخ شمل کا تواب دوسر کو بخش دے چاہے وہ نماز کا تواب ہویا روزه کا یاصدقہ خرات کا ، یا قرآن کریم کی طاوت کا ، یا ذکر الہی کا یاطواف کعبہ کا یا تج اور عمره کا یاان کے علاوہ کی بھی نیکی کا کا تواب ہو۔ انتخاب

"بہارِشریعت" میں ہے کہ تیجہ، دسوال ، چالیسوال ، ششماہی ، بری کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے کہاہے مال سے جو چاہے کرے اور میت کوثو اب پہنچائے۔ (بہارشریعت، حصہ جہارم صفحہ 10)

جبكة "شرح عقائد" مين مرقوم ب

"و فی دعا الاحیاء للاموات و صدقتهم ای صدقة الاحیاء عنهم نفع لهم ای للاموات حلافا للمعتزلهة (شرح عقائد نسفی صفحه ۲۵۲) ترجمه: زنده لوگ جو وصال شده حفرات کیلئے دعا ما تکتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقات کرتے ہیں اس کا وصال شده لوگوں کونغ پہنچتا ہے اور معزز کہ کا اس میں خلاف ہے یعنی وہ مشکر ہیں اس کے کہ ایصال ثواب سے ان کوفا کدہ ہوتا ہے۔ (توضیح البیان منوسیما)

مروجهايصال ثواب

وَ مِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنْفِقُونَ مَا كُم تَعَلَق صدرالافاضل والفيد فرمايا "دراو خداش خرج كرف سيازكوة مرادب جيس دومرى جكفرمايا سقيد مون

كى يافيد فرماتين

دونفس الیعالی تواب ارداح اموات میں کسی کوکوئی کلام نہیں اس میں شخصیص اور تعین کو موقوف علیہ تو اوراگریہا عقاد نہیں موقوف علیہ تواب کا سمجھے یا فرض وواجب اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اوراگریہا عقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت نماز میں بلکہ کوئی مصلحت نماز میں سورہ خاص معین کرنے کوفقہاء وحقیقین نے جائز رکھا ہے۔ (فیصلہ ہفت مسلاص فیہ ۱)

ظاہر ہے کہ اہل سنت ان عرفی تاریخوں کوفرض یا واجب اوران کے علاوہ دوسری
تاریخوں کوحرام نہیں بیجھے ہیں بلکہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔حضرت حاجی ایداواللہ
صاحب دافیہ کی عبارت سے ظاہر ہوا کہ کی مصلحت کی وجہ سے اگر ایصال تو اب کیلیے
کی تاریخ کا تعین کیا جائے تو یہ جائز ہے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ
نے ہم کوظہر کی نماز پڑھنے کا تھم دیا اور تھم مطلق ہے، ظہر کی نماز اپنے پورے وقت میں
سے جس وقت بھی پڑھی جائے ادا ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود مساجد میں اوا نیگی کا
وقت معین کر دیا جاتا ہے کہیں ظہر ڈیرھ بج ہوتی ہے اور کہیں دو بج اور کہیں اڑھائی
بجے کیئن سے تعین عرفی ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں ہوتا کہ ان معین اوقات
کے علاوہ اگر پہلے یا بعد نماز اوا کی گئی تو نماز ناجائز ہوگی۔ اس طرح سوئم ، جہلم ، عرب
گیار ہو یں شریف وغیرہ کا معاملہ ہے ان ایام کا تعین عرفی ہے اور ان ایام کے پہلے یا
بعد بھی اگر ایصالی تو اب کیا جائے تو بالکل ہلا شہر جائز ہے۔ (تو شیح البیان صفحہ ۱۳۱)

"در حدیث شریف است که یم ودعوض کردند در حضور جناب نبوت که حق تعالی تفرت حضرت موکی علیه الصلا قر و السلام وغرق فرعون دری روز برده است برائے شکرانه اوروزه میگریم یعنی جناب نبوت سنتین فرمووند انسا احتی مین و ها بذه ه المی هوسلی فصام یوم عاشور او اهو الناس بصامه و نیز حضرت بلال نظیراه وصیت فرمووند بصوم یوم

حضرت شاه رقيع الدين رانسك كافتوى ملاحظه كريس

ووشنېروقرمود تدفيمه ولدت و فيمه انزل على و فيه هاجرت و فيه اموت بنا ا بریں یاد کر دن تاریخ وآل ماہ رسم مروم افراد واگر چه فی الحقیقت یاد داشتن آ نروز وز فائدہ ندانست زيرا كردت تقدق ودعا بميشداست-بطوله (توضيح البيان صفحه ١٥) ترجمہ: حدیث شریف میں ہے کہ یہود نے جناب نبوت بھی میں عرض کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت موی الطبیع کی مدواور فرعون کو عاشورہ کے روز غرق کیا اس لئے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں حضور اللہ نے فرمایا کہ ہم موی النظین کا شکراندادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں لیں آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اورلوگوں کو بھی تھم فر مایا اور نیز حضور الطبیعان نے حضرت بلال اللہ کو بیر کے دن روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میں اس دن پداہوااوراس دن جھ برقر آن کر م نازل ہوااورای دن میں نے بجرت کی اورای دن مجھے وفات ہوگی۔ بنا بریں تاریخ وصول ووصل کو یاد رکھنے کی لوگوں میں رسم پڑگئی۔ اگرچہ حقیقت میں اس دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ صدقہ اور دعا کا وقت ہمیشہ ہے۔ کیکن جب لوگ ان خاص دنوں میں ایسال ثواب کرتے ہیں تو ان کے فوت شدہ اقارب ان خاص دنوں میں وصول تو اب کا انظار کرتے ہیں۔ نیز کشف سے ثابت ہوا ہے کہ اس قتم کے ایام میں ارواح جمع ہوتی ہیں لیس فتم وعا اور کھانا کھانے کے ثواب ان کی امداد کر تابدعت مباح ہاوراس میں کی تم کی قباحث نہیں ہے'۔

( فآويٰ شاه رفيع الدين صفحة ١٣)

مندرجہ بالاحوالہ ہے واضح ہو گیا کہ ندکورہ امور میں ایصال ثواب کیلئے کسی تاریخ کامعین کرناشر عاجا تزہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تعیین بوم پرتضرت ''سوال: تعین وتقرر یک روز بعد از سالے بنا پر زیارت قبور بزرگان جائزیا نا جائز ×35

تقرريوم بالكل جائز --- فاقهم-

'' توضیح البیان' میں ہے کہ شاہ صاحب کے اس تفصیلی جواب سے طاہر ہوا کہ عرص وغیرہ کیلئے دن معین کر کے ایصال او اب کرنا ، طعام وشیر پنی پر فاتحہ پڑھنا،ختم قر آن کرنا، بیسب جائز ہیں اور ہدار حرمت قبر کیلئے سجدہ وطواف کرنا اور رقص وسرود کا ارتکاب ہے ند کر تعین یوم'۔ ( توضیح البیان صفحہ ۱۵)

شاہ صاحب کی مذکورہ عبارت استفتاء کے علاوہ اس سے زیادہ واضح اور صریح عبارت استفتاء کے علاوہ اس سے زیادہ واضح اور صریح عبارت ملاحظ فر ماویس مصاحب کا عرس منانے پراعتراض کیا اور کہا'' وعرب بزرگانِ خور برخود فرض دانستہ سال بسال ومقبرہ اجتماع کردہ طعام وشیر نی درآ نجابردہ تسیم نمودوشاء عبدے کند' سال بسال ومقبرہ اجتماع کردہ طعام وشیر نی درآ نجابردہ تسیم نمودوشاء عبدے کند'

ترجمہ: انہوں (شاہ صاحب) نے اپنے ہزرگوں کے عرس کو اپنے اوپر لازم کرلیا ہے، سال کے سال مقابر پر جاتے ہیں، طعام وشیرینی تقسیم کرتے ہیں اور انسانوں کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔

اباس سوال (اعتراض) کا جواب شاہ صاحب کے قلم سے ملاحظہ فرمادیں
"ایس طعن شی است برجہل از احوال مطعون علیہ زیرا کہ غیر فرائض شرعیہ رائیج کس فرض
نمید اند \_ آرے زیارت و تیمرک بقور صالحین وامداد عالیشان بایصال ثواب و تلاوت
قرآن و دعا خیر و تقسیم طعام و شیر پنی امر شخسن و خوب است با جماع علماء و تعین روز عرس
برائے انست کرآں روز خرکر انتقال ایشان سے باشداز دار المعل بدار الثواب" \_

(فآوي عزيزي جلدا ،صفحه ۴۹)

ترجمہ: بیاعتراض ہمارے حال سے نا واقفیت پر بنی ہے کیونکہ غیر فرائض شرعیہ کوکو کی شخص مجمی فرض نہیں جانتا۔ ہاں قبو رصالحین کی زیارت اوران سے برکت حاصل کرنا اور ثواب جواب: رفتن برقبور بعدسالے در یک روز معین دریں سرصورت است که اول اینکه یک روز معین دریں سرصورت است که اول اینکه یک روز معین دریں سرصورت است که اول اینکه یک روز معین نموده یک شخص یا دوخض بغیر بیت اجتماعیه مرد مان کشر در منثور نقل نموده که برسال آخضرت بینیج بر مقابر میرفتند و دعا برائ ایل قبور مے نمودندای قدر ثابت و مستحب است دوم آ نکه بهتیت اجتماعیه مرد مان کشر جمع شوند و ختم کلام کنند و فاتحہ برشیر بنی یا طعام نموده تقسیم درمیان حاضران نمایندای قشم معمول در زمانه پینج بر خدا ستاها و فلفاء راشدین نبوداگر کے ایس طور بکند باک نیست زیرا که دریں شم قبع نیست بلکه فائده احیاء واموات نبوداگر کے ایس طور بکند باک نیست زیرا که دریں شم قبع نیست بلکه فائده احیاء واموات راحاصل ہے شود – الی آخره بطول ' (فادی عزیر بیجلدا مصفح ۴۸)

ترجمہ: سوال: سال کے بعد ایک دن کوزیارت قبور کیلے معین کر لینا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: سال کے بعد ایک دن معین کر کے قبر پر جانے کی کئی صور تیں ہیں: اول ایک یادو شخص بغیر ہئیت اجتماعیہ کے قبر پر جانی اور زیارت اور دعا وغیرہ کریں تو بیازروئے روایات ثابت ہے ۔ تفیر 'درمنٹور' میں نقل ہے کہ ہر سال آنخضرت مشاہر میں اہلی قبور کی دعا کیلئے تشریف لے جاتے تھے۔ امام رازی کی تفییر کبیر جلدہ ، صفی ۴ پر بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں۔ دوم: ہوئیت اجتماعیہ سے کشر لوگ جمع ہوں اور ختم قر آن اس قسم کی روایات موجود ہیں۔ دوم: ہوئیت اجتماعیہ سے کشر لوگ جمع ہوں اور ختم قر آن کی کئی اگر کوئی اس طرح کرے تو حرج نہیں ہے۔ سوم: لباس فاخرہ پہنی کر عید کی مقبل نہ طرح شادان وفر جان قبر پر ایک معین دن میں جمع ہوں اور قبر پر رقص و سرود کی محفل طرح شادان وفر جان قبر پر ایک معین دن میں جمع ہوں اور قبر پر رقص و سرود کی محفل سے این دومدیثوں کا مطلب ہے۔ جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا والے مطلب ہے۔ جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا والے سالنہ میں جان میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا والے سالنہ میں جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا والے سے جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا والے سے استفتاء کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایسالی قواب کیلئے کو جانے والل بت نہ بنا تا۔ یدونوں احادیث مشکلو قرشر یف میں مجی موجود ہیں۔

مورٹ شاہ صاحب کے استفتاء کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایسالی قواب کیلئے کہ والے اللہ کو اس کیا ہوں کیلئے کو جانے والل بت نہ بنا تا۔ یدونوں احادیث مطافی قوابر کے کہ ایسالی قواب کیلئے کو جانے واللہ جن نہ بنا تا۔ یدونوں احادیث مصاف ظاہر ہے کہ ایسالی قواب کیلئے کے جانے واللہ جن بر بنا تا۔ یدونوں احادیث میں میں اور قبر کے کہ ایسالی قواب کیلئے کیا دور کی موجود ہیں۔

37 × × × × × ×

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر کمی جزئیہ کے سنت ہونے کا مدار اس امر پر ہو کہ حضور سیجین نے بالخصوص اس جزیہ کا حکم فرمایا ہوتو دنیا میں بے شار جزئیات سنت ہونے سے رہ جا کمیں گے۔مثلاً وعظ و تبلیغ کرنا سنت ہے لیس اب کوئی مخص کہ سکتا ہے کہ کیا حضور سیجین نے بالخصوص سرفراز صاحب کو وعظ کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی صحیح سند مطلوب ہے ورنہ ثابت ہوا کہ سرفراز صاحب کا وعظ کرنا بدعت ہے۔

ووسراسوال سرفراز صاحب کابیہ ہے ۔ کسی کے ایصال تواب کیلئے دنوں کا تغیین کا فرمان دیا گیا ہے، اس کی سندھی جا در پھرتو گیارہویں شریف سنت ہے در نہ ہرگز تہیں۔ باحوالہ مطلوب ہے ادر پھرتو گیارہویں شریف سنت ہے در نہ ہرگز تہیں۔ (تقید شین صفح ۵۲)

علامہ غلام رسول سعیدی نے اس کا جواب ہوں دیا ہے

"اس کے جواب میں گزارش ہے کہ آپ جو جمعہ میں خطبہ سے پہلے وعظ کرتے

ہیں کیارسول اللہ طبیع نے اس تعین کا تھم دیا ہے اگر دیا گیا ہے تو اس کی صحیح سند با حوالہ
مطلوب ہے تو پھر پیسنت ہے ور نہ ہر گرنہیں ۔ چلئے آپ کے جمعہ کا وعظ بھی بدعت ہو کہ
جہنم کی نذرہ و گیا بلکہ سنیت کا جو قاعدہ آپ نے با ندھا ہے اسے تو فدا کے فضل سے آپ
کا ہروہ کام جسے آپ سنت جھ کر کرتے ہیں بدعت قرار پائے گا کیونکہ ہم کہیں گے کہ
آپ کے اصول سے بیسنت ہوگا جب رسول اللہ طبیع نے کا کیونکہ ہم کہیں گے کہ
عظم دیا ہو ور نہ بدعت ہوگا اور تعین پرضج سند با حوالہ آپ انہیں سکتے لبندا سر سے پاؤل
تک بدعت آپ کا اصاطہ کرے گی اور ابتداء سے انتہاء تک آپ کا ہم کمل بدعت کی زو
ہیں آ جائے گا اور پھر آپ کا ٹھکا نہ کہاں ہوگا ؟ بیآ پ سوچیں ۔۔۔ ہم اگر عرض کریں
گے تو شکایت ہوگی '۔ ( تو ضح البیان صفح ۱۲۰ – ۱۲۹)

ے ان کی امداد کرتا اور تلاوت قرآن و دعا خیر کرتا اور کھانا اور شیری تقییم کرنا با جماع علاء امر سنتحسن اور خوب ہے اور روز عرس کا تعین اس لئے ہے کدای دن ان کا وصال ہوا اور بیان کے وصال کی یا ددلاتا ہے۔

اختیاہ: شاہ صاحب کی بیعبارت تعین یوم عرس گیارہویں وغیرہ کے ایصال تو اب کیلئے نص صرح ہے جس میں کوئی خفانہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ شاہ صاحب عبدالعزیز محدث وہلوئی واضح ہے ہرسال تاریخ معینہ پراہتے والدین رگوار کاعرس کیا کرتے تھے۔

خالفین و منکرین آئے دن علائے اہل سنت علماء وشرفاء (زاوہ ہم اللہ) پر کیچر اچھالئے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال واب و ٹھیک ہے لیکن اس کیلئے تاریخ مقرر کرنا جیسے کہ اعراب بزرگان وین اور گیارہویں شریف حضرت خوث اعظم پر اور الله اور منا جائز ہیں۔ افسوس کا معام سالدینہ مقرر تاریخوں پر کئے جاتے ہیں ، یہ بدعت ، حرام اور نا جائز ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج تک ان نام نہا دمولو یوں کو یہ بھی پند نہ چل سکا کہ بدعت ہے کیا چیز ۔ بنیز وہ کہتے ہیں کہ ایصال واب کیلئے تعین تاریخ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور گراہ بوج کہ ایک جہنم میں ہے ۔ تو بقول ان نام نہا دوین فروش خوف خدا سے نڈر مولو یوں کے مضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی دائے۔ بدئی تھہر سے اور گراہ ہوئے (المعیاف باللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی دائے۔ بدئی تھہر سے اور گراہ ہوئے (المعیاف باللہ میں النا کہ حضرت شاہ صاحب ہندویا کے جلیل القدر جیر علیاء کرام کے استاذ ہیں۔ ان خود ساخت اور ٹریدی ہوئی اسناد سے بے ہوئے مولو یوں کوشاہ صاحب بندویا کے اللہ تقالی انہیں ہدایت فرمادے۔

ایک اور دلچیپ مکالمه طاحظه فرماوی ، فرقه و مابیه کے متند پیشوا اور مقند اسرفراز صاحب لکھتے ہیں'' کیارسول اللہ طاق نے گیار ہویں شریف دینے کا حکم فرمایا ہے؟'' (تنفید شین صفح ۲۵)

يكارا كياب-(ترجمهازكنزالايمان)

خالفین گیارہویں شریف آیہ مبارکہ کا نہ کورہ مغہوم جو بیان کرتے ہیں آگی معنوی تحریف کے مترادف ہے کیونکہ اس کا اصل مطلب وہی ہے جوامام احمد رضا خان رافیط نے جملہ تفاسیر ومیاحث کا خلاصہ و نچوڑ پیش کرتے ہوئے'' کنز الایمان' میں کھاہے کہ اس سے مرادوہ جانور ہے جس کے ذرج میں غیر خدا کا نام ریکارا گیا اور یہی معنی عقل دفقی كمطابق اسلخ كهاس ش ان مشركين كارد بجوبوقت ذيح بسسم السلات و العزى بكارتے تھے البذااس كے بالقائل بوقت و كربسم الله الكبر كى تعليم وى ا گئی۔اگر وقت ذرج کا لحاظ نہ کیا جائے اور مطلقاً ہمہ وقت ہر چیز پر غیر خدا کے نام کا اطلاق حرام قرار دیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز حرام ہونے سے نی نہ سکے گی۔اس لئے كه حيوانات، مكانات، دكانات، اولا د، زوجات وغير باسب برغير خداك نام كااطلاق واستعال ہوتا ہے۔تو کیا منکرین گیار ہویں شریف ان سب کوحرام قرار دیں گے؟اگر جواب فقی میں ہےتو چرصرف گیارہویں شریف ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا ب لغض وعنا وكامظا برة نبيل ب؟ (ما بنام "رضائ مطفى"، صغيرا ، رزي الاخراراه)

> وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيُر اللهِ كَاثر جمد چندتقاسير عيش خدمت ب علامه آلوى والفيلية آيت فركوره كي تفسير مين فرمات مين

اى رفع الصوت لغير الله تعالى عنه عند ذبيحه المراد بالاهلال هنا ذكر ما يذبح له كاللات و العزى (تفسير روح المعاني جلد ١، صفحه ٥٢) ترجمہ: یعنی ذرج کے وقت غیر اللہ کیلیے آواز بلند کرنا اور ہلال سے مرادیبال اس کا ذکر كرنام جس كيليخ جانورذ كاكياجاو مثلاً لات وعزى وغيره-

علامه الوسعودا في تفير يل فرمات بين (وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِعَيْرُ اللهِ) اى دفع به المصوت عند ذبحه للصنم (غيرالله كنام كوبوقت وزع بلندكياجاوس)-

اب اکابرین علامے و بوبند کے استاذ وروحانی مقترا اور پیشوا کا ارشاد ملاحظه فرمادين، حضرت حاجي الدادالله صاحب مهاجر كلي دانيط فرمات مين " وقنس اليسال ثواب ارواح اموات مين كسي كو كلام نهيس - اس مين بهي تخصيص وتعين موقوف علية لواب كالمجهج يافرض واجب اعتقاد كرية فمنوع باوراكر بياعتقادتين بككه كوئي مصلحت باعث تقييد دليت كذائبيه بجاتو كجهجرج نهين جبيها كم بمصلحت نمازين سورة خاص معين كرنے كوفقهاء و محققين نے جائز ركھا ہے۔ (فيصلہ بفت مسلم صفحہ ٨) ظاهر بح كدائل سنت والجماعت تعين تاريخ كوفرض وواجب نهيس جانة بلكه متعدو مصلحوں کی وجہ سے تاریخ کالعین کیا جاتا ہے اور بقول حاجی امداد اللہ صاحب یہ بالکل

كيار بوي شريف عے خالفين كاايك اوراعتر اض اوراس كاجواب حضور غوث اعظم دالي كشخصيت كوجس طرح دنيائ اسلام واوليائ كرام ميس مقبولیت ومجوبیت حاصل ہے ای طرح آپ کا ماہاندعری وگیار ہویں شریف بھی بفضلہ تعالی ای مجویت کا ایک مظاہرہ و ثمرہ ہے مگر مظرین شان ولایت جس طرح مقام ولایت وغوشیت کے نخالف میں اس طرح آپ کی گیار ہویں شریف والیصال او اب کو روكة كيلية بهي نهايت و هنائي عظم قرآني و مَنا أهِلَّ بسه لِغيْر اللهِ مِن تُريف كر ے اے گیارہویں شریف پر چیاں کر کے حرام تھبراتے اور بیتار ویتے ہیں کہ گیارہوی شریف پرچونک غیراللد کانام آگیا ہاس لئے برام ہے--ولا حول ولا قوة الا بالله-قرآن كريم من ارشاد بارى تعالى ب

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَـحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ (المائدة آيت ٣)

ترجمه: تم يرحرام بمردار ، خون اورور كا كوشت اوروه جس كے ذرع من غير خداكا نام

رئیس المفسر مین صفرت عبدالله بن عباس الله و مَا اُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ كَى تَفْسِر يون مُن اللهِ كَا تَفْسِر يون فَر مَا اُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ كَى تَفْسِر يون فَر مَا يَهِ فَاسَ جَالِ اللهِ وَهُ كَا اللهِ اللهُ وَهُورُ كُمَى بِت مِن وَعِداً تَصدا بَوْن كَلِيجَ وَنَ كَياجائي اور بوقت وَنَ اس پرالله وَجُهورُ كُمَى بِت مِن وَعِداً قصداً بَوْن كَلِيجاءَ وَنَ كَياجائي اور بوقت وَنَ اس پرالله وَجُهورُ كُمَى بِت الله وَمِن اللهُ وَهُمُ اللهِ اللهُ وَهُمُ اللهِ اللهُ وَهُمُورُ كَا مُن اللهُ وَمُنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلْكُونُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللللللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي اللللللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي

وضاحت: مندرجہ بالاعبارت سے صریحاً بیدوضاحت ہوگئی کہ جس جانورکو بوقت وزخ لات، منات وغیرہ اصنام کا نام لے کروز کی کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے اوراگر کی ولی اللہ کے ایصال تو اب کیلئے جانور پراللہ تعالیٰ کا نام بھنی بیسے اللہ اللہ اُٹھ اُٹھ کہ کروز کے کیا جائے تو وہ بالکل حلال ہے ، اولیاء اللہ کی طرف گائے ، بکرا وغیرہ منسوب کرنے کا اصل مطلب و مقصد ان کی ارواح طیبات کو ایصال تو اب کرنا ہے جو ادلہ شرعیہ سے

منعبیہ جعض کی جانور کوکسی کی طرف منسوب کرنے ہی سے اگر وہ حرام ہوجا تا ہے تو پھر خالفین قربانی اور عقیقہ کرنا بھی چھوڑ دیں اور ان کی حرمت کا فتو کی بھی جاری کریں کیونکہ قربانی اور عقیقہ میں بھی جس جانور کو ذرج کیا جاتا ہے اس کو خص معین کی طرف منسوب کیا

-416

تفیرخازن میں وَ مَا اُهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ کے تحت مرقوم ہے لینی و ما ذبح السلاصنام والطواغیت واصل الاهلال رفع الصوت و ذلک انهم کانوا یر فعون اصواتهم بذکر الهیتم اذا بهائم — الخر (تفیرخازن جلدا به الله الله عمرادوه جائور بی جوباطل معودول اور بتول کرجہ: لینی وَ مَا اُهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ سے مرادوه جائور بی جوباطل معودول اور بتول کیلئے خاص کر ذرج کئے جاتے تصاور اهدال کامٹن آ وازکو بلند کرنا ہے اور بدا کی بات ہے کہ کفار جانوروں کو ذرج کرتے وقت اپنے معودول کا نام بلند آ واز سے لیا کرتے مقد وقت اپنے معودول کا نام بلند آ واز سے لیا کرتے سے ۔ ظاہر ہے کہ ایسے فربوحہ کا کھانا عند اہل سنت والجماعت بھی حرام ہے اب اگر

تفیر بیضاوی می جای رفع به الصوت عند ذبحه للصنم بعن غیرالله

تفير جلالين ش باى ذبح على اسم غيره لين غير الله كتام برذبي كيا -2-

تفيرروح البيان من بما رفع به الصوت عند ذبحه للصنم لين جس يذرك كوقت آواز بتول كيلي بلندك كئ بو-

تفیر مدارک میں ہای ذبح للاصنام جو بتوں کیلئے ذرئ کی گئی ہو۔ حضرت شخ عبدالحق محدث والوی طفیاء وَ مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ کِتْحَت فرماتے بیں لیمنی بنام خدا ذرئ کردہ نشدہ باشد (افعیہ اللمعات جلد مصفحہ ۵۷۹) لیمنی جواللہ تعالیٰ کے نام برذرئ نہ کیا گیا ہو۔

امام ابوبكر احقى التوفي الحياهاس آيت كي تفيرين فرمات إن

"ولا حلاف بين المسلمين ان المراد به الذبيحة اذا أهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عند الذبح" (احكام القرآن جلد ١، صفحه ٢٥١)

ترجمہ: اور سلمانوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ما سے مرادوہ ذہیجہ ہے جس پرذیج کے وقت غیر اللہ کا نام ریکا راجائے۔

مندرجہ بالاحوالہ جات سے صاف معلوم ہوا کہ منگرین آیت مذکورہ کا جو معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں وہ بالکل غلط اور قرآن کریم میں تجریف ہے اور یہ بھی ٹابت ہوا کہ اس مسئلہ میں علمائے حق اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب علماء ، مفسرین و فقہائے کرام کا متفقہ فیصلہ اور فتو کی ہے کہ گیارہ ویں شریف کا کھانا اور اولیائے کرام کے ایصالی ثواب کیلئے جو جانور ذریح کئے جاتے ہیں ان کا کھانا بلاچون و جراں جائز ،

مانعین ایک پاک طیب جانور کے کھانے کو ترام کہتے ہیں توان کے پاس قر آن کریم میں تح بیف کے علاوہ اور کون کی دلیل ہے۔ (تفییر خازن، جلدا، صفحہ ۱۱۹)

تفیراحمدی جوسلک احتاف کی متنداور معتدع و ما اُهِلَ بِه لِفَیْوِ اللهِ کے تحت مرقوم ہے

"معناه ذبح لاسم غير الله مشل لات و عزى و اسماء الانبياء و غير ذلک الى ان قال و من هسهنا علم ان البقرة الممنذورة الأولياء كما هو السرسم في زماننا حال طبب لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح و ان كانوا نيذرونها له --- الخ (تفسير احمدى ، پاره ٢، صفحه ٣٣) ترجمه: متى يه به كدما أوركا ثام اگرليا ترجمه: متى يه به كدما أوركا ثام اگرليا با خطال الت ، عزى وغيره كاجبكه يه كافرول معود تنه ياكى پنيم الله الله اكتراكه والى اوركا ثام اگرليا تواس في لودكا كها ثام اله الله الله الله الله اكتراكه كردن كيا گيا تواس كا كها ثابالكل جائز به مفسر داشية فرات بين اور يمبين سه يات معوم بوكي كده اردة كاف تا بالكل جائز به مفسر داشية فرات بين اور يمبين سه يات معوم بوكي كده ها كان ما مروان به جب الله وقت الله تعالى كانام اليا جائز توقت الله تعالى كانام اليا جائز تو وقت الله تعالى كانام اليا جائز تو وه بالكل پاك اور طال به اوراس كا كها نا بالكل درست مها گرچه وه ما في جائل به الله ياك اور طال به اوراس كا كها نا بالكل درست مها گرچه وه ما في جائل به الله ياك اور طال به اوراس كا كها نا بالكل درست مها گرچه وه ما في جائل به الله يا كانام جائز به الله يا كانام جائز به الله كانام جائل به الله يا كانام جائن به الله ياك اور طال به اوراس كا كها نا بالكل درست مها گرچه وه ما في جائل به الله يا كانام جائن به الله يا كانام حائز به الله كانام حائز به الله كانام حائز به الله كانا بالكل درست مها گرچه وه ما في به الله كانام حائز به الله كانام حائز به حائز به حائز به كانام كانا بالكل درست مها گرچه وه ما في خائز به كانام كانا بالكل درست مها گرچه دوه ما في خان به كانام كان

استاذِ سلطان عالمگیر باوشاہ علامہ ملاجیوں برافیط نے دوٹوک الفاظ میں فیصلہ سنا دیا اور پیر فیصلہ اس زمانے سے متعلق ہے جس زمانے میں متنداور معتبر'' فآویٰ عالمگیری'' کی تصنیف ہور ہی تھی اور ہزاروں جید متبع شریعت علاء ومشائخ عظام موجود سے مگر کسی ایک عالم نے بھی اختلاف نہ فرمایا۔وہ ایسے علاء نہ ستے جیسے کہ آج کل کے ایک سروزہ سے دی عالم وین بن جاتا ہے بلکہ وہ علمائے حق اور علمائے ربانی ہتے۔

" برائي ش جو ذبيخة المسلم والكتابي حلال -- الى آخره ،الى كاحاشي بمرام يردري م-

و ذبيحة الكتابى فيما اذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير الطّيكة او را اسم المسيح الطّيكة و اما اذكر ذلك فلا تحل كما لا يحل ذبيحة المسلم اذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى --- لقوله تعالى و مَا أُهِلَ بِه لِغَيْرِ اللهِ --- فجال الكتابى في ذلك لا يكون اعلى من حال المسلم (هدايه آخرين ، جلد ٣، صفحه ٣١٨)

ترجمہ: جس جانور کوسلمان یا اہل کتاب ذرج کردے اس کا کھانا حلال ہے، حاشہ نبر می پر درج ہے لیتی اہل کتاب کا ذہبی اس وقت حلال ہے جبکہ اس نے ذرج کے وقت اس پر عزر را الظینان یا تیسی الظینان کا نام لیا ہواور اگر اہل کتاب نے ذرج کے وقت ذرج میں الظینان کا نام لیا ہوتو اس کا کھانا حرام ہے جیسے نے ذرج کے وقت ذرجہ پر عزم را الظینان یا تیسی الظینان کا نام لیا ہوتو اس کا کھانا حرام ہے جیسے اور کسی کا نام لیا ہو، بعد قول باری تعالی کے کہ - و ما اُجل بعد لغیر اللہ ہے۔ وضاحت: مصنف بدایہ دائے ہے ایک وضاحت فرما دی جس کے خلاف سوائے معاند اور ہے دھرم کے کوئی بھی لب کشائی نہیں کرسکتا ہے بارت مذکورہ سے مریخا ثابت ہوا کہ و ما اُجل بعد کوئی بھی لب کشائی نہیں کرسکتا ہے بارت مذکورہ سے مریخا ثابت ہوا کہ و ما اُجل بعد پر عندالذی اگر بیشم ہوا کہ و ما اُجل به لِغیر اللہ کامعنی ومطلب یہی ہے کہ ذبحہ پر عندالذی اگر بیشم اللہ اللہ اَللہ اَلکہ اُکہ و نہ کہا گیا ہوتو اس کا کھانا بھینا حرام ہے۔ مرید تفصیل ومعلومات کیلئے اگر

فدكوره عبارت سے كمل طور پريہ بات ثابت ہوگئى كہ جو جانور اللہ تعالى كانام لے كر ذرح كيا جاتا ہے اور اليصال ثواب كيليے اس كا ثواب والدين ياكس ولى اللہ بالخصوص حضرت محبوب سجانى ،غوث الصمدانى سيدتا شخ عبدالقادر جيلانى ﷺ كى روح پُر فتوح پر ہديدكيا جاتا ہے اس جانوركا گوشت كھانا شرعاً بالكل جائز ودرست ہے اور يہى مسلك الل

سنت والجماعت کا ہےاور یہی ہے عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ جواس کے خلاف ہےوہ دائرہ اہل سنت سے خارج بلکہ من الخوارج ہے۔

تفیر ضیاء القرآن کی عبارت غور سے پڑھیں اور پھراس پڑل شروع کریں ای
میں دنیاوآ خرت کی بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَ مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ لِعِیٰ
اور حرام کیا ہے اللہ تعالی نے تم پروہ جانور بلند کیا گیا ہوجس پر ذن کے کوفت غیر اللہ کا نام
(حاشیہ ۱۹۱ میں مفسر فرماتے ہیں) کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ جانور جس پر
بلند کیا گیا ذری کے وقت غیر اللہ کا نام، میں نے اس ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ ہوئے بیا
کے فاری ترجمہ کا اتباع کیا ہے۔ قرآن کر یم میں بیآ یت شریف چاربار آئی ہے اور ہر
جگر حضرت شاہ صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے اور و مَا اُهِلَ کے فظی ترجمہ میں وقت
فرک کی قید ہمیش کی فار کی ہے۔ مثل آپ نے اس آیت کا ترجمہ 'وآ نچہ آواز بلند کردہ
شود در ذری کی فید ہمیش کو فار کئی ہے۔ مثل آپ نے اس آیت کا ترجمہ ''وآ نچہ آواز بلند کردہ
شود در ذری کو یہ بغیر خدا' کے الفاظ سے کیا ہے۔

فتح الرحمٰن اورتمام مفسرين كرام نے اس آيت شريف كا يجى معنى بيان فرمايا ہے۔ شيں امام ابو بكر بصاص كى عبارت فقل كرنے پراكتفا كرتا ہوں۔ امام ابو بكر فرماتے ہيں ولا خلاف بين المسلمين ان المواد به الذبيحة اذا اهل بھا لغيو

### الله عند الذبح

ترجمہ: یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مرادوہ ذبیحہ ہے جس پر ذریح کے وقت غیر اللّٰد کا نام لیا جائے (مزید حقیق کیلئے خواہش مند حفر ات تفاسر قرطبی تغییر مظہری ، تغییر بیضاوی ، تغییر روح المعانی ، تغییر ابن کثیر ، تغییر کبیر وغیرہ ملاحظہ فرماویں ) بعض لوگ ان چیز وں کو بھی حرام کہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی اللّٰہ یا نبی الطّنِظہٰ کا نام لے دیا جائے خواہ ذری کے وقت اللّٰہ تعالیٰ کے نام ، بی سے کیوں نہ ذریح کیا گیا ہو کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ ممل سے تشبیہ ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے

دیا کرتے تھے لیکن اگر نظر انصاف ہے دیکھا جائے تو مسلمان کے اس مل کومٹر کین کے عمل ہے فاہری باطنی صوری یا معنوی کی قتم کی بھی مشاہبت نہیں ۔ کفار جب ایسے جانوروں کو ذرخ کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کران کے گلے پرچپری پھیرتے ، وہ کہتے باسم الللات و العزی لیخی لات اور عزئ کے نام ہے ہم ذرخ کرتے ہیں اور مسلمان ذرخ کرتے وقت اللہ تعالی کے نام کے سواکسی کا نام لینا گوارا بی نہیں کرتے ، اس لئے ظاہری مشابہت نہ ہوئی ۔ نیز کافر اِن جانوروں کو ذرخ کرتے تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے ۔ کی کوثو اب بہنچانا مقصود نہ ہوتا اور مسلمان کی جارت کی نیت ہے اس کے خام رہ کی خام رہ کہ کہ ان کے نام ہے ذرخ کرنے کے بعد یا یہ کھانا کی نیت ہی ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ تعالی کے نام سے ذرخ کرنے کے بعد یا یہ کھانا کی نیت کے بعد قراء اور عام مسلمان کھا ئیں گے اور اس کا جوثو اب ہوگا وہ فلال صاحب کی دیں ج کی ہنچے۔

 $\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}$ 

واضح ہوگیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسان ہے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذرج کرتے وقت غیر خداکا نام لے یا کی غیر خداکی عبادت کیلئے کئی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایبا کرنے والے کے مشرک ومر تد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر مقصد صرف ایسال تو اب ہوجیسا کہ ہرکلمہ گوکا مقصد ہوا کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تاویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پرشرک کا فتو کی ویتے چلے جانا کی عالم کوزیر نہیں دیتا'۔

(تغیر ضیاء القرآن، پیرمجد کرم شاه الاز بری، سوره بقره صفی ۱۱۱) التماس: نهایت محنت سے میں نے جومتند حوالے پیش کئے ان سے صاف ثابت ہوا کہ

ا: گیار ہویں شریف (عرب سیدنا حضورغوث الاعظم ﷺ) منانا شرعاً بلا چون و جرا جائز

# مُشكل كُشاآكتے! عندر العنوى

بندہ حق، محب شہ دو سرا، ہم غلاموں کے مشکل کشا آ گئے اینے دامن میں خالق کی رحت لئے ،فرش پر سید الاولیاء آ گئے ہر ولی نے کہا رہنما آ گئے، ہر قطب نے کہا پیٹوا آگئے غوث آپس میں غوثوں ہے کہنے لگے، اومبارک وہغوث الوریٰ آگئے

> جد امجد ہیں جن کے حسن مجتبی، جد امجد ہیں جن کے شہ کربلا جد اعلی میں جن کے حبیب خدا، اہل ایمان کے پیشوا آ گئے

جن کی تھوکرنے مردول کوزندہ کیا بموج دجلہ بیہ جن کامصلیٰ بھیا چورکوجس نے ابدال کامل کیا، وہ خدا کے ولی باصفا آگئے

> ان کی گردن یہ ہیں مصطفیٰ کے قدم ،سارے ولیوں کی گردن پیان کے قدم جملہ ولیوں میں جومثل ماہتاب ہیں بیثم فاران کی وہ ضیاء آگئے

زىردامن جود نيامين آجائے گا،حشر ميں مغفرت كى شفاء يائے گا یہ ہے وعدہ خدا کامیر نےوث ہے، لے کے بیمژ دہ جانفزا آ گئے

> جب کوئی تازه افتاد مجھ پر پڑی ،سوتے بغدادرخ کرے آوازدی وتلكيري كوميري سكندروبين غوث الاعظم بفضل خداآ كي

٣: گيار موين شريف كيليخ تاريخ معين كرنابنار برمصالح بلاشيه جائز بـ ٣: گيار ہويں شريف ميں ايصال ثواب كيلئے جوجانور ذرج كياجا تا ہے اس كا گوشت كھانا ° شرعا بالكل حلال وطيب ہے۔

راقم الحروف رب ذوالجلال كى بارگاه مين قوى اميد ركھتا ہے كه ہمارے ان پيش کردہ حوالہ جات ہے وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جا کیں گے جواب تک اس مسئلہ میں مخالفت کرتے رہے ہیں اور معتقدین کی پچتکی عقائد کیلئے مدومعاون ٹابت ہوں گے

> محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ای میں ہواگر خامی تو سب کچھ ناممل ہے

## رباعي درشان سيدناغوث اعظم فالله

صا بحسن ادب گو تو غوثِ اعظم را خدا سپرد به تو کار بر دو عالم را تو آل شبی که کنی رد قضائے مرم را بری ز خاطرِ ناشاد محنت و غم را

( محدث كير حضرت سيد شاه محمونوث قادري كيلاني رحت الله تعالى عليه )

# الأميرويلفيئرٹرسٹرجسٹرڈ

(۱) \_ رُست كانام "الاميروليفيتر رُست " -

(٢)\_رُسك كارجشر ذ آفس خيبر پختونخواه مين موگا۔

وه اغراض ومقاصد جن كيلي رست بنائي عنى مندرجه ذيل مول ك:

(۱)\_ٹرسٹ کے فلاقی کاموں یا امدادی کاموں میں حصد لینا، حصد بانتنا اوران کاموں کورتی دینے کا عہد کرنا، جن میں غریبوں کی مدد، مصیبت زدہ لوگوں کی بحالی تعلیمی سہولیات ، طبی امداد، تفریحی سہولیات اور عوامی فلاح و بہبود کی ترقی و ترویج کیلئے ٹرسٹ وقا فوقا فیصلے کرتارہے گا۔

(۲) مصیبت زدول کی امداد، بیاراور ضرورت مند کی مدواور خاص طور پرافرادکواس قابل بنانا کدوه باعزت طور پرروزی کماسکیس اور نیم مهارتی تنجارت یا مهارتی تنجارت میس تربیت مهیا کرنایا پیشوں میس مهارت مهیا کرنا یا چھوٹے پیانے پر ضعتیں قائم کرنا، غریبوں سے لئے گھر تغییر کرنے میں مدودینا۔ گھر تغییر کروانا۔

(۳) \_ پاکستان کے اندریا باہر و بین طلباء کیلئے تعلیمی ترقی اور تحقیق کیلئے نفقہ چندے دیٹا، قرضہ جات دیٹا، انعامات دیٹا، وظا کف دیٹا اور بومی مقدار میں مد فراہم کرنا، قرضہ جات جودیئے جا کینگے ان پرسودوصول نہیں کیا جائے گا۔

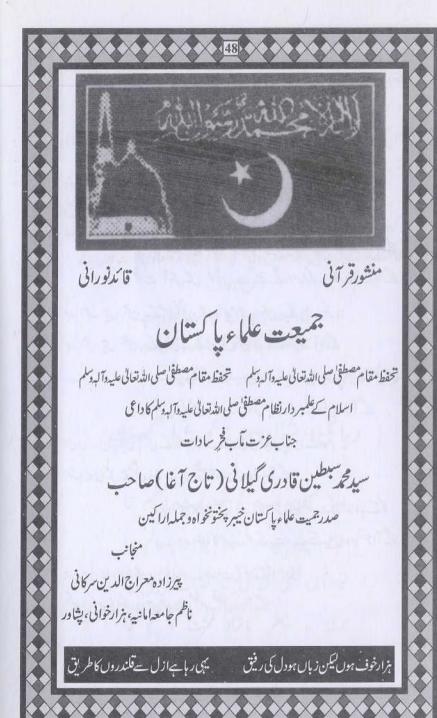

## مرد الارد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

كرم كى اك تمنا ہے تبھى سے سیاہ کاری ہے میری اور میں ہول محبت کی نظر سے دیکھ لو تم طلب ہے اک نظر کی اور میں ہو<del>ں</del> مقدر ہے میرا بالا و برتر!! ہے جنت کا بیر مکڑا اور میں ہول جبیں ہے اور مُصلائے نبی ہے یہ بخشش ہے،عطاءہے اور میں ہول یہ انوار و تجلیات تیرے یہ جالی کی ضیاءہے اور میں ہوں تیرے دیدار کے صدقے میں جاؤں منی کی بیر فضاہے اور میں ہول ہوا حاضر دوبارہ در یہ تیر<u>ے</u> یہ رحمت کی ادا ہے اور میں ہول امير بے نوا ہے اور مدينہ عنایت ہے ،عطاء ہے اور میں ہوں مدینے کی ہوا ہے اور میں ہول محبت کا سال ہے اور میں ہول

## لعت شريف

نِقِير سِيت يُخْدَان يُرشِاه قَادِي كُسِيان مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں محبت کا سال ہے اور میں ہوں رسول یاک کے قدموں کا صدقہ یہ جنت کی ہوا ہے اور میں ہوں رسول یاک کے قدموں میں سرے گناہوں کی جبیں ہے اور میں ہول کہاں میں اور کہاں دہلیر ہے یہ میری قسمت ہے اعلیٰ اور میں ہوں مجھے بھی خادموں میں گن کے رکھ لو بے صفّہ میں دعا ہے اور میں ہول تیری صورت کے میں قربان جاؤل حرم کی بیر عطاء ہے اور میں ہوں ہے قسمت اور مقدر میرا اپنا حضوری ہے حضوری اور میں ہول عنایت کی کوئی حد بھی ہے مجھ یر رسول یا ک کامنبر ہے اور میں ہوں حرم کے صحن سے گنبد کو دیکھا میرے دل کی جلا ہے اور میں ہوں